بسم الله الرحمن الرحيم

# گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

تاليف شيخ الحديث والتفسير

پرسائي غلام رسول قاسمي قادري نقشبندي دامت بركاتم العاليه

ناخر رحمة للعالمين پېلىكىشىز بشىركالونى سرگودھا 048-3215204-0303-7931327

### بسمااللهالرحمن الرحيم

# گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

اولاً حضور سیدنا قطب الاقطاب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی قدس سره کا وصال شریف 561 ه ش 90 سال کی عمر شریف شی ہوا تھا (اخبار الاخیار صفحہ ۳۲) حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ نے اپنی کتاب ماجیت من المنۃ میں وصال شریف کی تاریخ المائی کھی ہے۔ ثانیا آپ رحمۃ الشعلیہ ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو نبی کریم کی کو ایصال اور سے اللہ کرتے تھے (قرق الناظرہ صفحہ ۱۱)۔ اس مناسبت سے ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو گیارہ ویس شریف کے نام سے آپ کا عرص منانے کا مسلمانوں میں رواج چلا آ رہا ہے۔ اور ہر سال گیارہ رکی اللہ عن کا عرص منائی جاتی ہے۔ ثانی گیارہ ویس شریف ایک اصطلاح ہے میں کہ حقیقت حضور غوث اعظم رضی الشہ عنہ کا ایصال ثواب ہے۔ ابل علم فن اچھی طرح جانے ہیں کہ حقیقت اگر دلاکل سے ثابت ہوتو اصطلاح میں کوئی تیا حت نہیں ہوتی ۔ رابعاً مطلق ایصال ثواب کا جواز جب دلاکل سے ثابت ہوتو اصطلاح میں کوئی تیا حت نہیں ہوتی ۔ رابعاً مطلق ایصال ثواب کا ایک فرد ہے لیا اللہ دلاکل طلب کرنا جہالت ہے۔

خامساً شریعت میں ہروہ کام جائز ہوتا ہے جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔اللہ تعالی فرما تا ہے ھو اللہ ی خلق لکم مافی الارض جمیعالیتی اللہ تعالی نے زمین کی تمام اشیاء تمہارے فاکدے کے لیے پیدا کی ہیں (بقرة ۲۹)۔ توگویا پیدا ہونے کے لحاظ سے ہر چیز ہمارے لیے قابل افادہ اور جائز الاستعال ہے۔البتہ ان جائز چیزوں میں سے جس چیز سے شریعت روک دے گی ہمیں رکنا پڑے گا۔ چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے قد فصل لکم ما حرم علیکہ یعنی جو چیزیں تم پرحرام ہیں ان کی تفصیل ہم نے ملیحہ دبیان کردی ہے (انعام: ۱۹۹)۔
علیکہ یعنی جو چیزیں تم پرحرام ہیں ان کی تفصیل ہم نے ملیحہ دبیان کردی ہے (انعام: ۱۹۹)۔
توگویا جن چیزوں سے منع کر دیا جائے وہ ممنوع ہوجا میں گی اور باتی چیزیں اپنی

اصلیت پر قائم رہتے ہوئے جائز کی جائز رہیں گی۔جب تک ان کے بارے شرع تھم ممانعت کا نہ سلے ان سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ بیقاعدہ فدکورہ بالا دوآیات کے علاوہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

ا - فكلوامماذكراسماالله عليهان كنتم باياته مومنين (انعام: ١١٨) -

على من حرم زينة االله التي اخرج لعباده والطيبت من الرزق (اعراف / ۳)\_\_

۳ و کلواوشربواو لاتسرفوا (۱۹راف:۱۳)\_

۱۰ یاایهاالذین آمنو الاتسلوعن اشیاء ان تبدلکم تسو کم (ماکده:۱۰۱) ـ

۵۔ قل لااجدفی مااوحی الی محرما (انعام:۱۳۵)۔

۲ یا ایها الذین آمنو اکلو من طیبت مارز قنکم (بقرة:۲۵۱)\_

ایهاالذین آمنوالاتحرمواطیبتمااحل االله لکم (ماکده: ۸۵)\_

محبوب كريم الله في كا ماديث من يكي قاعده ثابت بهوتا ہے۔ مثلاً الحدال ما احل الله في كتابه و الحر امما حرم الله في كتابه و ماسكت عنه فهو مما عفاعنه يني طال وہ ہے جے الله في كتابه و الحر امما حرم الله في كتابه و ماسكت عنه فهو مما عفاعنه يني طال وہ ہے جے الله في كتابه و الحرام وہ ہے جے الله في كتابه و الحرام اورجس سے فاموثی افتيار كی وہ معاف ہے (رواہ ائن ماجت، ترقدی، مكوة صفى ١٣٧٤)۔ ايك اور صديث على ہے كہ عن ابن عباس اقل كان اهل الجاهلية يا كلون اشياء ويتركون اشياء تقدر افبعث الله نبيه و انزل كتابه و احل حلال و حرم حرامه فيما احل وهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو و تلا قل لا احد فيما او حي الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميت الله يعنى جا بليت كن جا بليت كن ما بليت تقداور كي حي يزول يكون ميت الله الله يكون ميت الله الله يكون ميت الله الله يكون عبي الله الله يكون عبول الله الله يكون عبول الله يكون عبول الله الله يكون ميت الله الله يكون عبول الله يكن عبول الله يكون الله يكون عبول الله يكون الله يكون عبول الله يكون الله يكون الله يكون عبول الله يكون الله يكون الله يكون عبول الله يكون الله

فرمایا ، اور حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام قرار دیا۔ اب جس چیز کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال ہے اور جس چیز کو حرام کہا وہ حرام ہے۔ مگر جس چیز کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے وہ معاف ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی بیآیت تلاوت کی فرما دو کھانے والا جو کھاتا ہے اس کے حرام ہوئے کی کوئی دلیل میں اپنے او پر نازل ہونی والی وی میں نہیں پاتا سوائے اس جانور کے جو ابغیر ذی کئے مرجائے (ابوداؤد، مشکوۃ صفحہ ۳۷۲)۔

ایک اور صدیث میں ہے: ان الله فرض فرائض فلا تضیعو ها و حرم حر ما قفلا تنته کو ها و حده حده افلا تبحثوا عنها کی ایک اور حد حدو دا فلا تعتدو ها و سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها لیخی الله نے کچھ چیزیں قرض کی ہیں ان عنها لیخی الله نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموثی سے دور رہواور حدود قائم کی ہیں ان سے تجاوز مت کرواور کچھ چیزوں کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے، اللہ تعالی ان چیزوں کو بھولانہیں ہم ان کے بارے میں بحث میں مت پڑو (دار قطنی مشکل قصفحہ ۳۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے:ان اعظم المسلمین جرما من سنل عن شیء لم یحو م فحوم من اجل مسئلته یعنی مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کی ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جے اللہ نے حرام نہیں کیا تھا، مگر اس خض کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کردی گئی ( بخاری صفحہ ۱۰۸۲ )۔

ان بے شار دلاکل سے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے سکوت فرما یا ہووہ مباح اور معاف ہے۔ گیار ہویں شریف کو حرام اور بدعت کہنے والے دوستوں کے اپنے علاء نے اس قاعدے کو بسر وچشم قبول کیا ہے اور اسے اپنی کتا ہوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً

عبدالماجدوریا آبادی صاحب کلواو شربوا کے متعلق کھتے ہیں کدامام رازی نے بیکتہ خوب پیدا کیا ہے کہ مطعومات ومشروبات میں اصل حلت ہے صرف حرمت کے لئے کسی

مستقل دلیل کی ضرورت ہے اور تقاضائے عقل بھی یہی ہے کہ اباحت کے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں (تفییر ماجدی صفحہ ۳۲۹)۔

شبیراحمد عثانی صاحب مائده آیت ا ۱۰ کے تحت کھتے ہیں۔اس سے بعض علماء نے میہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے (تفییرعثانی صفحہ ۲۱۹)۔

اشرف علی تقانوی صاحب کلیمت ہیں۔اصول شرعیہ میں سے اور نیز قواعد عقلیہ میں اس اس کے کرنے کی سے بیام مسلم ہے کہ جوفعل نہ مامور یہ ہواور نہ نہی عنہ لینی نصوص شرعیہ میں نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہواور نہ اس کے کرنے کی ممانعت ایساام مہاح ہوتا ہے۔ (طریقہ میلا وصفحہ ۱۲)۔اس عبارت میں تقانوی صاحب نے ایاحت اصلیہ کواصول شریعہ اور قواعدِ عقلیہ میں سے قرار دیے کے ساتھ ساتھ شری اور عقلی طور پر مسلم (تسلیم شدہ) قرار دیا ہے۔

ابوالاعلى مودودى صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں بیقاعدہ کلیہ آپ کو یا ددلانا چاہتا ہوں کہ جب کی رواج عام کے متعلق سکوت اختیار کیا جائے آواس کو بھیشہ رضا اور جواز پر بی مجمول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کی جگہ لوگوں نے کسی زہین کو گرز رگاہ بنار کھا ہوا ور وہاں کو کی زشن کو گرز رگاہ بنار کھا ہوا ور وہاں کو کی زوشن اس فعل کی ممانعت کے لیے نہ لگایا گیا ہوتو اس کے معنی بیہوں گے کہ وہاں راستہ چان جا رہ جواز کے لیے کسی اثباتی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں مائعت کا نہ ہونا خود ہی اجازت کا مفہوم پیدا کر رہا ہے (معاشیات اسلام صفحہ ۱۹۰)۔ اس عبارت میں مودودی صاحب کسی ایک مسئلے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسے قاعدہ کلیے قرار دے رہے ہیں۔ قاعدہ کلیے وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ چل سکے اور کی طور پر قاعدے اور ضا بطح کا کام دے۔ فاکٹر اسرار احمد صاحب کسے ہیں کہ ہماری فقہ کا بنیادی اصول بھی بہی ہے کہ جب شک کسی شک کسی شاہ کے دوہ ہار اس وہ سینے کہ وہ اسے کہ خب شک کسی شک کو آن وسنت کی روشنی میں حرام ثابت نہ کر دیا جائے وہ مباح ہے لیتی طال ہے۔

اس اصول نے مباحات کے دائر سے کو بہت وسیع کر دیا ہے (ماہنامہ بیٹاق ستمبر ۸۵ صفحہ ۱۳)۔ توگویا بیمسئلہ طے پا گیا کہ ہر چیزا پٹی اصلیت کے لھاظ سے مباح ہے۔ مما نعت کے لئے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔اب اس اصول اور قاعدۂ کلیہ کے ملی طور پراستعال کی طرف آ ہے۔ گیار ہویں شریف، آ ذان سے پہلے یا بعد میں صلوۃ وسلام پڑھنا، کھڑے ہوکر درود شريف پرهنا، سوئم ياقل خوانى، چاليسوال ، بزرگول كيعرس ، ميلادشريف كى محفل اورجلوس وغيره بيسب چيزيں بنيادي طور پرمباح ہيں البنة علاء واولياء يليم الرضوان كے عمل سے بعض چيزين ورجهُ استخاب كون في مين (مار أه المومنون حسنا فهو عند الله حسن يعني جس كام کومومن اچھاسمجھیں وہ اللہ کوبھی اچھا لگتا ہے۔رواہ محمد مرفوعاً صفحہ ۱۳۸)۔لہذاان چیزوں سے منع نہیں کیا جاسکتا۔اورا گر کوئی منع کرے تو اسے مما نعت کی دلیل پیش کرنا ہوگی۔ تماشا توبیہ کہ منکرین حضرات گیار ہویں وغیرہ کوحرام قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ حرام کی تعریف توبیہ ہے کہ ما حوم الله في كتابه يعنى جيالله في كتاب بين حرام قرارديا مو (مشكوة صفحه ٣١٥) البذا ان حضرات پرلازم ہے کہان چیزوں کی حرمت ثابت کرنے کے لیے قرآن وسنت سے نص پیش کریں۔ورنہ خودشارع بننے سے اجتناب کریں۔ آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ طرح طرح کے جلے کرتے رہتے ہیں۔ حکومتوں کے خلاف جلوس نکالتے رہتے ہیں۔ایے ایے مدارس میں سالانہ تقسیم اسناد کے جلے کرتے رہتے ہیں۔ مجى مفكوة كاافتاحى جلسدر كه ليت بين اورجى بخارى كااختامى جلسدر كدوية بين بهي ايخ مرکزی مدارس کےصدسالہ جش مناتے ہیں اور بھی سیرت کے جلمے منعقد کرتے ہیں۔ کوئی اٹھ کر نبی کریم ﷺ کوامام اعظم لکھ دیتا ہے اور بھی کوئی آپ ﷺ کوامام اہل حدیث کہہ دیتا ہے۔ کہیں ''امام اہل حدیث کانفرنس'' کے اشتہارات دیواروں پر چیاں نظر آتے ہیں اور مھی جہاد کانفرنس کے بوسٹر اور بینرآ ویزال دکھائی دیتے ہیں۔کہیں حق جاریار کانعرہ بلند ہور ہا ہوتا ہے

اور کہیں تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد کی گونج آرئی ہوتی ہے۔ کیا کوئی مائی کا لال ان سب باتوں کوقر آن وسنت کی تصریحات سے ثابت کرسکتا ہے؟ بیسارے کام کرنے والے ہمارے وہ دوست ہیں جو دن رات ہمیں میلا دشریف اور سمیار ہویں شریف سے منع کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم سے قر آن وسنت سے دلائل کا مطالبہ کیا جاتا ہے گرخود ان دوستوں کے پاس مذکورہ بالا تمام کام کرنے کے جواز کے لئے نہ قرآن موجود ہے اور نہ حدیث۔

. غورفر مایئ آخر به چکرکیا ہے؟ بیخودکری تو جائز اوراگر ہم کری تو بدعت ۔جوہا تیں ہم نے تکھیں ہیں اگر بیجھوٹ ہے تو جھوٹے پر لعنت۔اورا گرید کا ہے اور یقینا کا ہے تو پھر بیہ دوہرامعیار آخر کیوں؟

گیار ہویں شریف میں کیا ہوتا ہے؟

گیار ہویں شریف کی محفل میں طاوت قرآن پاک، نعت شریف، در دوشریف، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کا ایصال قواب ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ دکھ لیجے فذکورہ بالا چیزوں میں سے ہرایک چیز پرفردا فردا خور فرمائے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناجا تزنہیں۔ بلکہ ہر چیز محموداور لیندیدہ ہے۔

قرآن کی تلاوت کے اچھی چیز ہونے پرسب کا انفاق ہے۔حضور نبی کریم ﷺ حضرت حسان بن ثابت ﷺ ہے خودا پئی نعت سنا کرتے تھے۔(بخاری،مشکوۃ صفحہ ۱۰۰)

درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے صلوا علیہ و سلموا تسلیما لیخی میرےمجوب پر درودوسلام پڑھا کرو۔

نی کریم ﷺ برسال دو قربانیاں کیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف ہے۔

حضرت علی کے ہرسال دوقر بانیاں کیں۔حضرت عنش کے نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کررہے ہیں تو آپ کے نے فرمایا ہے جھے حضور کے نے وصیت فرمایا تھی کہ دوقر بانیاں دیا کروایک اپنی طرف سے اور دوسری حضور کھی طرف سے (مشکلو ق صفحہ ۱۲۸)۔

حفزت سعد ﷺ نے نبی کریم ﷺ سے بوچھ کراپنی مرحومہ مال کے نام کا کنوال کھدوایا۔اوراس کنویس کا نام''سعد کی مال کا کنوال''رکھا۔ یکی وہ سارے کام ہیں جو گیار ہویں شریف میں ہوا کرتے ہیں۔ یعنی تلاوت، نعت ، درورشریف اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کا ایصال ثواب الحمد اللہ ہم نے ہر کام کا ثبوت فراہم کردیا ہے۔

### گیار ہویں شریف کی نسبت

ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ پھر گیار ہویں شریف یا گیار ہویں شریف یا گیار ہویں شریف یا گیار ہویں شریف کے گیار ہویں شریف کے گیار ہویں شریف کے کہار ہویں شریف کے اللہ کر کم فرما تا ہے انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم المحنزیر و ما اهل به لغیر الله یعنی اللہ نے تمہارے اور ہروہ چیز شنع کردی ہے جس پرغیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔

چونکہ گیارہویں اور بکراوغیرہ می غیراللہ کی طرف منسوب ہوجاتے ہیں کہذا قرآن کی اس آیت کی روشی میں بی می خزیر کی طرح حرام ہے۔اب ایسے بکرے کو بے شک بھم اللہ پڑھ کرون کریں۔وہ پھر بھی حرام ہے جس طرح کتے کو بسم اللہ پڑھ کرون کرنے کے سے بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ حضور خوث و عظم کھی طرف گیار ہویں یا بحرے کی نسبت عجازی ہوتی ہے جہ ارامقصد میہ ہوتا ہے کہ چاول یا بحرے کا ثواب حضور خوث و اعظم کے لئے ہے۔ جے ایصال ثواب کرنا ہواس کی طرف بحرے وغیرہ کی نسبت کر دینا جائز ہے۔ جس طرح حضرت سعد نے کئوال کھدوا کراسے اپنی مال کی طرف منسوب کردیا تھا۔

مجازی نسبت کی بے شار مثالیں قرآن وسنت میں موجود ہیں۔مثلاً شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی نسبت حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف (آل عمران:۴۹)۔

بیٹاعطا کرنے کی نسبت حضرت جریل علیہ السلام کی طرف (مریم:۱۹)۔ پرورش کرنے کی نسبت ماں باپ کی طرف(بنی اسرائیل:۲۴)۔

حتی کراللدتعالی فرما تا ہے ان المسساجد الله (معجدیں الله کی ہیں) گرنی کریم ﷺ کی مسجد کومسجو نبوی کہاجا تا ہے۔اب اگر و ما اهل به کے عموم کو دیکھا جائے تو اسے نبی کی مسجد نہیں بلکہ اللہ کی معجد ہونا چاہیے۔ اور شہر کا نام مدینة النی نہیں بلکہ مدینة اللہ ہونا چاہیے۔

ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین ( یعنی میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت سب الله رب العالمین کے لیے ہیں )۔اس آیت شریف میں نماز ، قربانی ، زندگی اور موت کی مجازی نسبت بندے کی طرف ہے اور عبادت ہوئے کے لحاظ سے اس کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہے۔ اس آیت میں مجاز اور حقیقت کا بہترین امتزاج موجود ہے۔ اور دود و کا دود ھاور واور پانی کا پانی کردیا گیا ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ دمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرام مہینہ ہے۔ شعبان کی نسبت نبی کریم ﷺ کی طرف مجازی ہے۔ ورنہ ہر مہینہ اللہ بن کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں تہمیں مسعود ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں تہمیں رسول اللہ ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں تہمیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھے کے دکھاؤں؟ (نز فری جلدا صفحہ ۵۳ء ایوداؤ وجلدا صفحہ ۱۰۹)۔ اس حدیث شریف میں نماز کو نبی کریم ﷺ کی نماز کہا گیا ہے۔ بیجازی نسبت ہے۔

نی کریم ﷺ ہرسال دوقر بانیاں دیتے تھے اور ذرج کرتے وفت فرماتے تھے۔ مجداور اس کی امت کی طرف سے بسم الشاللہ اکبر۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بسم الشاللہ اکبریا اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے (مشکلوة صفحہ ۱۲۸)۔

اس حدیث پرخور فرمائے ذرئے کرتے وقت اللہ کنام کے ساتھ نی کریم گئے نے اپنا اور اپنی امت کا نام بھی لیا ہے لیکن کیا کوئی شخص یہ بدگمانی کرنے کی جرات کرسکتا ہے کہ نی کریم گئے نے کریم گئے نے ذرئے کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا ہے لہذا یہ جا نور حرام ہے؟ یہاں ہم اہل اسلام کے بارے میں بدگمانی سے کام لینے والوں اور انہیں زبردی مشرک ثابت کرنے والوں کو للکارتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث شریف کو بچھنے کے لیے تطبیق ، حسن طن، معاملہ فہمی اور تمیز سے کام لیجے اور محض سے کام لینے ہوائی طرح محبوب کریم گئی کا مت کے بارے میں بھی تمیز سے کام لیجے اور محض غیر اللہ کا لفظ آتے ہی شرک ، شرک کا واویلا کرنے کا خارجیا نہ مظاہرہ بند فرما ہے ۔ بخدا ہم پوری

صورت ِ عال کا جائزہ لینے کے بعداس متیج پر پنچے ہیں کہ بید حضرات ندصرف علم سے بے گانہ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صد درجہ کے کند ذہن بھی ہیں۔

بید اس ما طاق ما مدور در مره کی بول چال میں کثرت سے مجاز کا استعال کرتے رہتے ہیں۔ شلاً فال کا گھر، فلال کی بحین بربانی کے برے کو بھی فلال آدمی کا بحرا کہا جا تا ہے۔ اسے ضدا کا بحرا کو کوئنیس کہتا۔ اس طرح فلال کا بیٹا، فلال کی بیوی۔ اب اگر ہرچیز ہر کھا ظاسے خدا کی ہے تو بھر بیوی کوئنیس کہتا۔ اس طرح فلال کا بیٹا، فلال کی بیوی۔ اور ہمارے نام نہادموحد دوستوں پر ان کی بیویاں حرام ہونی چاہیں۔ و ما اهل به لغیر الله کی کسیحے مقہوم

پڑھنے سے دہ حال الیہ ہو سلتے جب کہ بلر سے پر ہم اللہ پڑھنے سے بلراحل ہوجاتا ہے۔

اس بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کرنے سے

ہے۔ تفییر قرطبی ، جلد ۲ صفحہ ۲۱۹، تغییر بمیر جلد ۲ صفحہ ۱۹۲، تغییر خازن جلدا صفحہ ۱۱۲، تغییر مدارک علی حامش خازن جلدا صفحہ ۱۱۲، تغییر بیغناوی جلدا صفحہ

۱۹۰ اور تغییر جلا لین صفحہ ۱۲۳ لغرض تمام تر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کے

وقت سے ہے۔ مثلاً تغییر بیضاوی جو ایک درس کتاب ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں ای دفع به

الصوت عند ذبحہ للصنع لیتی ذی کے وقت بت کا نام لینے سے جانور حرام ہوجاتا ہے۔ حتی

کہ امام ابو بکر جصاص (متونی محسم) کھتے ہیں کہ

لا خلاف بين المسلمين انه المراد به الذبيحة اذا اهل بها لغير االله عند

الذہبے یعنی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت میں وہ ذبیحہ مراد ہے جس پر ذرج کے وفت غیراللہ کا نام لیاجائے (احکام القرآن للجصاص جلدا صفحہ ۱۲۵)۔

ور) حاودت بيرالده نام كي جا حاراده م العران جها سطران محد ١١٥) السموضوع پر حضرت بيرم على شاه صاحب الوثر وي رحمت الشعلية في بورى كتاب كسى عبد من كانام بين اعلاء كلمة الله في بيان و ما اهل به لغير الله " حضرت بيرصاحب عليه الرحمة في الله " حضرت بيرصاحب عليه الرحمة في الله كتاب بيل مسلك كو يخو بي واضح فر ما يا بهاورتمام شكوك وشبهات كاز الدكر كركه و يا بهاورتمام شكوك وشبهات كاز الدكر كركه و يا بهادورضمنا بهت سدومر سرسائل پرهي خوب بحث فر ما كي بهاريتان عام وستياب ب

دن مقرر کرنا

کی بھی مہاح یا مستحب کام کے لیے دن مقرر کرلینا جائز ہے اولاً تواس سے شریعت نے منع نہیں کیا جائز خود نبی کریم ﷺ ہر پیر کونفلی روزہ رکھتے تھے (مسلم شریف جلد اصفحہ ۳۸۸)۔ گویاروزے کا بیدن مقرر تھا۔ آپ ﷺ ہر ہفتے کو مجود قباء میں تشریف لےجاتے تھے (مسلم و بخاری)۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت موسی علیہ السلام کی قوم کی آزادی کی خوشی میں دسویں حجوم کو روزہ رکھا اور اس روزے کا تحکم بھی دیا (بخاری جلد اصفحہ ۲۲۸، مسلم جلد اصفحہ ۲۵۸)۔ ان سب احادیث میں دن مقرر کرنے کا شجوت موجود ہے۔ ثالاً دن مقرر کرنے میں حکمت بیہ ہوتی ہے کہ اعلانِ عام ہوجائے اورزیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوسکے۔ چنا نچہ مشکرین کے پیرومر شدھا بی امام اللہ صاحب مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ کیسے۔

یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جوکام کسی خاص وقت میں کیا جاتا ہے وہ اس وقت یاد بھی آ جاتا ہے اور ضرورانجام پاتا ہے نہیں تو سالہاسال گزرجاتے ہیں بھی اس کا خیال بھی نہیں آ تا۔اس تسم کی صلحتیں ہر بات میں ہیں جن کی تفصیل بہت کمبی ہے(الی ان قال)۔ حضرت خوف پاک قدس مرہ کی گیار ہویں، دسواں، بیسواں، چہلم، بری وغیرہ اور تو شہر حضرت شخ عبدالحق د ہلوی رحمت اللہ علیہ اور شیر بنی حضرت بوعلی قلندر رحمت اللہ علیہ، شب برات کا حلوہ اور ایصال تو اب کے دوسر سے طریقے اس قاعدے پر بہنی ہیں (فیصلہ ہفت مسلم صفحہ ۲۳ تا ۲۳)۔

# غوث وعظم كي شان مين صوفياء كاكلام

### اليحضرت سلطان بابوعليدالرحمه كاكلام

سن فریا دپیراں دیا پیرا میری عرض سنیں کن دھر کے ہو میرا بیڑااڑیا دی کہراں دے جتھ چھٹہ بہندے ڈرکے ہو یا شخ عبدالقا در جیلانی میری خبر لیوجیٹ کر کے ہو پیر جنہا ندے میراں یا ہوا دہ کدھی لگدے ترکے ہو

### ۲\_حضرت پیرسیدوارث شاه علیهالرحمه کا کلام

مدح پیردی حب دے نال کریے جیندے خاد ماں دے دچ پیریاں نی باہجھ ایس جناب دے پارٹیس ککھ ڈھونڈ دے پھر ن فقیریاں نی جیبزے پیردے مہر منظور ہوئے گھر تنہا ندے پیریاں میریاں نی روز حشر دے پیردے طالباں نوں ہوتھ ہورے کمن گیاں چیریاں نی

## ٣- حضرت ميال محمد بخش عليه الرحمه كحشرى شريف والول كاكلام

واه وامیرال شاه شهال داسیّد دو بین جهانی غوث الاعظم پیرپیرال دا بے محبوب ربانی آل نبی اولا دعلی دی سیرت شکل انهاندی نام لیال کلھ پاپ نهر بهندے میل اندردی جاندی خوٹاں قطباں دے سرمیراں قدم مبارک دھریا جو در با را نہاں دے آیا خالی بھا نڈ انجریا میں پاپی ٹی شرمندہ جھوٹھا بھریا نال گنا ہاں کو آپ س تیا ڈے در دی نال کوئی ہور پناہاں میں اُنہاں تے تلکن رستہ کیونکرر ہے سنجالا میں اُنہاں تے تلکن رستہ کیونکرر ہے سنجالا د ھے دیون والے بہتے توں ہتھ پکڑن والا توں پڑنی شابی کرکے توں پڑنی شابی کرکے گھسن گھیرا ندر متا رو انگھ نہ سکاں ترکے چوراں نوں تول قطب بنایا میں بھی چورا پکا جہ در وال دھا دیکین نہ مینوں میں فریا دیویراں دیا چیرا دھا دیکین نہ مینوں سن فریا دیویرال دیا چیرا دھا دیکین نہ مینوں ہے کسال دا والی تو چیں شرم دتی رب تینوں

۴ حضرت پیرسیدم هم علی شاه صاحب گولز وی علیه الرحمه کا کلام

رورو کھنے چھنے دردال بھر ہے، پید پچیس بغدا ددے واسیاں دا
دیویں جاسنیہ او کھاں بھر یا اِنہاں اکھیاں درس پیاسیاں دا
آبیں مولاں بھریاں سینے سڑے وچول نگلن حال ایہ سدااداسیاں دا
تیرے شھقد یم دے بردیاں نوں لوک دی دے خوف چیزاسیاں دا
دستگیر کرمہر توں مہر علی تے کون با جھ تیرے اللہ داسیاں دا

#### بسماالله الرحمن الرحيم

قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوثِ اعظم، شيخ شيوح العالم، غوث الثقلين، امام الطافقين، شيخ الطالبين، شيخ الاسلام محى الدين

# ابومحم سيدعبدالقادرجيلاني الحسني والحسيني بغدادي

(از: شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمۃ اللہ علیہ )

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او پچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

آپ اہل بیت میں کامل ولی اور سادات حسینیہ میں بڑی بزرگی کے مالک ہیں، نبی اعتبارے آپ عبداللہ محض بن حسن مٹی بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ قصبہ درجیل' کی طرف جے جیلان یا گیلان بھی کہتے ہیں آپ کی نسبت ہے۔ آپ کی ولادت ملا کی مطابق اے ۳۸ھ میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارکہ کے ابتدائی ۳۳سال درس و تدریس اور فتو کی دینے میں گزرے اور چالیس (۴۴) سال خلوق خداکی رشدو ہدایت اور نسبحت میں صرف رہے اور نوے سال کی عمر پاکرین ۲۱ ھیں آپ کا وصال ہوا۔

سن ۸۸ س ه یس جبکه آپ کی عمر مبارک اشاره سال کی تقی ، آپ بغدادی تشریف لائے اور اس وقت کے شیوخ ، انکمه ، بزرگانِ دین اور محد ثین کی خدمت کا قصد فرمایا۔ اول قرآنِ کریم کی تعلیم روایت و درایت اور تجوید وقر اُت کے اسرار درموز کے ساتھ حاصل کی اور زمانہ کے بڑے محد ثین اور اہل فضل و کمال و مستند علماء کرام سے ساع حدیث فرما کر علوم کی تخصیل و تنکیل فرمائی ۔ حتی که تمام اصولی ، فروعی ، فد ہبی اور اختلافی علوم میں علماء بغداد سے بی نہیں بلکہ تمام مما لک اسلامیہ کے علماء سے سبقت لے گئے اور آپ کو تمام علماء پر فوقیت حاصل مجود تی اور سب نے آپ کو اپنا مرجح بنالیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آپ کی نہ حتم ہونے والی محبت عوام وخواص کے دلول میں ڈال دی اور آپ کو قطبیت کبرگی اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرما یا جتی کہتمام عالم کے تمام فقہاء ،علاء ،طلبااور فقراء کی توجہ آپ کے آستانہ کی جانب ہو گئی۔ حکمت ودانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال وجلال کا شہرہ ہو گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ علامات قدرت وامارت، دلاً كل خصوصيت اور برا بين كرامت، آفناب نصف النهار سے زيادہ واضح اور ظاہر فرمائے۔اور بخشش کے خزانوں کی تنجیاں اور تصرفات وجود کی لگامیں آپ کے قبضیا قتد ارودست اختیار کے سپر دفر ما تیں ۔تمام مخلوق کے دلول کوآپ کی عظمت و ہیبت کے سامنے سرنگوں کر دیا اوراس وقت کے تمام اولیاء کوآپ کے سایر قدم اور دائر و تھم میں دے دیا۔ کیونکہ آپ منجانب اللہ اس پر مامور تھے۔جیسا آپ خود فرماتے ہیں کہ''میرا بہ قدم ہرولی کی گردن پر ہے'' اورتمام اولیائے وقت حاضروغائب ،قریب و بعیداور ظاہر و باطن سب کے سب آپ کے مطیع وفر مانبر داراس وجہ ہے ہو گئے کہ انہیں راند ہ درگاہ ہونے کا خوف اور زیادتی مراتب کا شوق اس پرمجبور کرتا تھا۔ چنانچيرَآپ کي ذاتِ گرامي قطب ونت ، سلطان الوجود ، امام الصديقين ، ججة العارفين ، روح معرفت، قلب حقيقت، خليفة الله في الارض، وارثِ كتاب، نائب رسول، سلطان الطريق اور متصرف فی الوجود تھی رضی اللہ عنہ وعن جمیع الا ولیا گ۔

### حليدمبارك

آپ نیمف البدن، درمیانہ قد، کشادہ سید، کمی چوڑی داڑھی شریف، گندی رنگ، پوستدابرہ، بلندآ واز، پاکیزہ سیرت، بلند مرتبدا ورعلم کامل کے حامل ہے، صاحب شہرت وسیرت اور خاموق طبع ہے۔ آپ کے کلام کی تیزی اور بلندآ وازی سفنے والے کے دل میں رعب و ہیبت زیادہ کرتی تھی۔ بیآپ کی کرامت تھی کہ مجلس میں دور ونز دیک بیٹھنے والے بغیر کسی فرق کے آپ کی آ واز با آسانی کیسال طور پرین لیتے تھے۔ جب آپ کلام کرتے تو ہرخض پر خاموثی چھا جاتی ، جب آپ کوئی تھم دیتے تو اس کی گھیل میں سرعت ومبادرت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی۔ جب بڑے سے بڑے سخت دل پر ناتا پر جمال پڑ جاتی تو وہ خشوع وخضوع اور عاجزی و انگساری کا مرقع بن جاتا۔ اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام مخلوق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کرتی۔

### خليفه وفت حيران ره گيا

ایک روز آپ کو جامع مبجد میں چھینک آئی لوگون نے چاروں طرف سے
یو حمک الله اوریو حمک ربک کی آوازیں بلند کیں، خلیفہ وقت مستخبر باللہ نے جو محراب
مسجد میں بیٹھا تھا پریشان ہوکر دریا فت کرنے لگا کہ بیشور کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو چھینک آئی تھی جس پرلوگوں نے انہیں دعادی ہے۔

### علم كا درجيكمال

ایک دن آپ کے اجہاع میں کی قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ آپ نے اس کی ایک آئیت پڑھی۔ آپ نے اس کی ایک تغییر بیان کی ، پھر دوسری ، پھر تیسری حتی کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس کی گیارہ تغییر میں بیان قریب بیان فرما نمیں اور ہر دلیل کی الی تفصیل بیان فرما ئی کہ اہل اجہاع غرق جرت و تجب ہوگئے ، اس کے بعد فرما یا کہ اب ہم قال کوچھوڑ کا حال میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے لاالہ اللہ محمد رسول اللہ کہا ، اس کلمہ تو حید کا زبان سے نکانا تھا کہ حاضرین کے دل میں شورش و اضراب موجز ن ہوااور کپڑے بھی اڑ کہ گل کی طرف نکل گئے۔

#### تكايت

مشہور ہے کہ حضور خو ہے اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام علاء عراق کے مرجع بلکہ تمام دنیا کے طالبانِ علم کے مرکز تھے،اطراف عالم سے آپ کے پاس فرآد کی جات آتے تھے جن کاغور دفکر اور مطالعہ کتب کے بغیر فوراً آپ صحیح جواب لکھتے، بڑے سے بڑے مجرّ عالم کو آپ کے خلاف ذراسا بھی لکھنے یا کہنے کی مجال نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ جُم سے آپ کے پاس فتو کا آیا جس میں تحریر تھا ''سادات علاءاس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بیٹ م کھائی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت مذکر سے کہ افراوانسانی میں سے کوئی بھی کسی بھی جگداس عبادت میں اس کا شریک نہ ہوتواس کی عورت پر تین طلاقیں۔ اب بتا ہے کہ شیخص کون کا ایک عبادت کرے جس سے اس کی مشم نہ ٹوٹے ''۔ اس کا جواب لکھنے سے عراق وجم کے تمام علاء عاجز ہوگئے تو آپ کے سامنے بیہ فتوی بیش ہوا۔ آپ نے فرراً خور و فکر کے بغیر فرما یا کہ اس کے لیے خانہ کو جو کو اف کرنے والوں سے خانی کی تاریک کا کرنے کہ کو تاریک کے خانہ کہ کو اس کی اس کے لیے خانہ کو جب کو طواف کرنے والوں سے خانی کرنے اس کی اس کے خانہ کو خانی کے دولوں کے سامنے کے خانہ کو خانہ کے بھر میش خوان کے اس وقت انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہ ہوگا۔

### رياضت ومجابده

طريقة سلوك

آپ کاطریقہ شدت ولزوم کے اعتبار سے بِنظیر ہے، مشائخ عصر میں سے کمی میں شدت ریاضت میں آپ کی برابری کرنے کی ہمت نہیں تھی ۔ تفویض کامل، حول وقوت سے نجات ، قلب وروح ونفس کی موافقت کے ساتھ مجاری نقذیر کے ماتحت بہی ، اتحاد ظاہر و باطن ، علیحد گی صفات نفس ، شکوک ونزاع و تشویش کے بغیر فراخت قلب وخلو سر، اتحاد قول و تعل ، لزوم اخلاص ، ہر حال میں افقیاد و پیروی کتاب و سنت ، ثبوت مع اللہ ، خالص تو حید ، مقام عبودیت مع ملاحظہ کمال ربو بیت ، اورا حکام شریعت کی اسرار حقیقت کے مشاہدہ کے ساتھ پیروی کامل آپ کا طریقہ تھا۔

جنات کی آ مد

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ پچیس سال تک دنیا ہے قطع تعلق کر کے میں عراق کے

صحراؤں ادرویرانوں میں اس طرح گشت کرتار ہا کہند میں کسی کو پیچانتا تھا ادرنہ جھے کوئی۔

رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آ مدورفت رہتی تھی اور میں انہیں راوحق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔

عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

چالیسسال تک میں نے فجر کی نمازعشاء کے وضو سے اداکی ہے۔

مقام غوث الثقلين الله

اور پندرہ سال تک پیرحال رہا کہ نمازعشاء کے بعد قرآن مجیداس طرح شروع کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہوجا تا اورایک ہاتھ سے دیوار کی تیخ پکڑلیتا، تمام شب اس حالت میں رہتا حتیٰ کرتیج کے وقت قرآن کر بم ختم کر دیتا، تین دن سے چالیس دن تک بسااوقات ایسا ہوا ہے کہ نہ کھانے پینے کو کچھ طانہ سونے کی نوبت آئی۔

بربة تجمى

گیارہ سال تک'' برج بغداؤ' میں عبادت النی کے اندر مصروف رہاحتیٰ کہ اس برج میں میری اس طویل اقامت کے باعث لوگ اسے'' برج مجمیٰ' کہنے گلے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک غیب سے کھانا نہ لے نہ کھاؤں گا ، مدت وراز تک یمی کیفیت رہی لیکن میں نے اپنا عہد نہ توڑا اور اللہ تعالیٰ سے جووعدہ کیا اس کی خلاف ورزی نہ کی۔

غوث أعظم كاوعده

حصٰرت غوثِ اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ایک شخص نے میرے پاس آ کرکہا کہ اس شرط پر جمجے اپنی رفاقت مین لے لیجے کہ صبر بھی کروں گا اور تھم کے خلاف کچھ نہ کروں گا۔ایک دفعہ اس نے جمجے ایک جگہ بٹھا یا اور بیدہ عدہ لے کر کہ جب تک میں نہ آؤں آپ یہاں سے نہ جا تھیں، چلا گیا۔ میں ایک سال اس کے انتظار میں بیٹھار ہالیکن و وشخص نہ آیا۔ایک سال بعد آکر جھے ای جگہ بیشا دیکھا اور پھریپی وعدہ کرکے چلا گیا۔ تین مرتبہ ای طرح ہوا۔
آخری مرتبہ وہ اپنے ساتھ دود ھا در روٹی لا یا اور کہا کہ میں خطر ہوں اور جھے عکم ہے کہ آپ کے
ساتھ بیٹے کریے کھا تا کھا وُں۔ چنا نچہ ہم نے کھا تا کھا یا فارغ ہونے کے بعد حضرت خطرنے فرما یا
کہ اب اٹھے سیر وسیاحت ختم سیجیے اور بغداد میں جا کر بیٹے جائے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان تین
سالوں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی ؟ فرما یا ہر چیز سے پیدا ہوکرز مین پر پڑا ہوا ل جا تا تھا۔

شيطان كاحمله

جنابِغوثِ اعظم کےصاحبزادے شخ ضیاءالدین ابونصرموکی رحمۃ الله علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والدمحرّ م حضورغوث یا ک رحمۃ اللّٰدعلیہ سے خودسنا ہے فرماتے تھے ایک سفر کے دوران میں ایسے بیابان میں پہنچا جہاں یانی کا نام ونشان تک نہ تھا۔ چندروز میں نے وہاں قیام کیالیکن یانی ہاتھ نہ آیا۔ جب پیاس کا غلبہ ہوا تو اللہ عز وجل نے بادل کا ایک فکڑ ا بھیجا، جس نے میرے او پر سامیہ کرلیا اوراس میں سے پچھ قطرات ٹیکے جنہیں بی کرنسکین ہوئی ،اس کے بعد اجا نک ایک روشی ظاہر ہوئی جس نے پورے آسان کا احاط کر لیا، پھراس میں سے ایک عجیب و غریب شکل نمودار ہوئی اور آواز آئی کے اسے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں جود دسروں پرمیں نے حرام کیا وہ تیرے او پر حلال کرتا ہوں ، البذا جودل جا ہے کر اور جو چاہے لے۔ میں نے کہا اعو ذباالله من الشيطان الرجيم المعون دور بو، كيا بك رباب، اجا نك وه روشي تاريكي سے بدل گئ اور وہ صورت دھوال بن كر كہنے ككى كدا عبد القادرتم احكام خداوندى (يعنى شریعت) کے جاننے والے، احوالِ منازلت سے واقف ہونے کی وجہ سے مجھ سے پچ گئے، میں نے ایسے ہی ہٹھکنڈوں اور ترکیبوں سے ستر اہل طریقت کواپیا گمراہ کردیا ہے کہ کہیں کا نہ چھوڑا، بھلا بیکون ساعلم وہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے آ پ کوعنایت فرمایا ہے میں نے کہا کہ بیرسب اللہ کافضل ہےاوروہی ابتداءوانتہا میں ہدایت فرما تاہے۔

وعظ ونصيحت

حضور غوث الاعظم رحمة الله عليه خود فرمات بين كه شروع شروع مين مجھ سوتے

جاگت کرنے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے تھے اور مچھ پر کلام کرنے کا غلبہ اتنی شدت سے ہوتا کہ بیس ہے اور خیص پر کلام کرنے کا غلبہ اتنی شدت سے ہوتا کہ بیس ہے اور خیص ہوکر میں جائے ہوگاں ہوکر میں جائے ہوگاں ہوکر میں جائے ہاتی میری بات سنتے ،اس کے بعد میرے پاس لوگوں کا اتنا ججوم واجتماع ہوجا تا کہ مجلس میں جگہ باتی نہرہتی ، چنا نچہ میں شہر کی عیدگاہ میں چلاگیا اور وعظ کہنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہوگئ تو منبر شہر سے باہر لے گئے اور بے شار تخلوق سوار و پیدل آتی اور اجتماع کے باہر اردگر دکھری ہوکر وعظ منتی ، جنی کہ سننے والوں کی تعداد ستر ہز ارکے قریب پہنچ گئی۔

آپ کی مجلس وعظ میں چار سواشخاص قلم دوات لے کر پیٹھتے اور جو کچھ سنتے اس کو کھتے رہتے ۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرما یا کہ شروع زمانے میں میں نے نبی اکرم ﷺ اور حضرت علی مرتضای رضی اللہ عند کو خواب میں دیکھا کہ مجھے وعظ کہنے کا حکم فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں انہوں نے اپنالعاب دہن ڈالا ، بس میرے لیے ابواب شخن کھل گئے۔

شرکائے وعظ

مشائ سے معقول ہے حضرت شخ جیلانی رحمۃ الله علیہ جب وعظ کے لیے منبر پر پیٹر کر الجمد للہ کہتے تو روئے زبین کا ہر غائب وحاضر ولی خاموش ہوجا تا اس وجہ سے آپ یہ کلمہ کرر کہتے اوراس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے ۔ بس اولیا عاور ملاکہ کا آپ کی مجلس بیں بجوم ہوجا تا ، جتنے لوگ آپ کی مجلس بیں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جونظر نہیں آتے تھے۔

آپ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیس نے جنات کی حاضری کے لیے وظیفہ پڑھالیکن کوئی جن حاضر نہ وا بلکہ انچھی خاصی دیر کردی۔ جھے بڑی جرانی ہوئی کہ اس سب کیا ہے۔ پھر ان بیس سے چند جن حاضر ہوئے ۔ بیس نے تاخیر کا سبب کہا ہے۔ پھر ان بیس سے چند جن حاضر ہوئے ۔ بیس نے تاخیر کا سبب دریافت کیا ہے۔ پھر القادر رضی اللہ عنہ وعظ فرما رہے تھے ہم سب وہاں حاضر تھے۔ اس کے بعد اگر آپ ہمیں بلا بحی تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وعظ میں نے کہاتم بھی ان کی مجلس وعظ میں اللہ علیہ وعظ میں نے کہاتم بھی ان کی مجلس وعظ میں اللہ علیہ وعظ میں ان کی مجلس وعظ میں

حاضر ہوتے ہو، کہنے لگا آ دمیوں کے اجھائے سے زیادہ وہاں ہمارا اجھائے ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔

غوث اعظم کے ہاتھ پرتوبہ

آپ کی مجلس وعظ بیرودنسار کی وغیرہ جوآپ کے ہاتھ پراسلام لائے شے اور ڈاکو، قزاق، اہلی بدعت اور فد مب واعتقاد کے وہ کچے لوگ بھی اپنی بدا مخالیوں سے آپ کے سامنے تو ہر کر چکے تنے، ایسے لوگوں سے خالی ندر ہی تھی۔ پانسوسے زیادہ بیرودونسار کی اور لا کھوں سے زیادہ دوسرے لوگ آپ کے ہاتھ پر تو ہر کر چکے اور اپنی برعملیوں سے باز آ چکے تھے، تو مخلوق کے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔

جب آپ منبر پرتشریف لات تو مختلف علوم کا بیان فرمات منام حاضرین آپ کی ہیب و عظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے کبھی اثنائے وعظ میں فرماتے کہ'' قال ختم ہوااور اب ہم حال کی طرف مائل ہوئے'' ہے کہتے ہی لوگوں میں اضطراب وجداورحال کی کیفیت طاری ہوجاتی کوئی گریدوفر یا درکرتا کوئی کپڑے کھاڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا اورکوئی بے ہوش ہو کراپٹی جان دے دیتا۔ بسااوقات آپ کا جنماع سے شوق ، ہیب ، تصرف عظمت اور جلال کے باعث کئی کئی جنازے نکلتے ۔ آپ کی مجلس وعظ میں جن خوارق ، کرامات ، تجلیات ، تجا بی باور غرائب کا ظہور بیان کیا جاتا ہے وہ بے شار ہے۔

آپ کے اجتماع وعظ میں تہا م اولیاء انبہاء جوزندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جوزندہ تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ اور جوزندہ نہیں تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ موجو دہوتے تھے۔ ای طرح آپ کی تربیت و تائید کے لیے حضور اکرم بھیجی جلی فرماتے تھے۔ اکثر اوقات حضرت خصر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع میں آتے تھے اور حضرت خصر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ اسے آپ کے اجتماع میں حاضر ہونے کی تھیجت فرماتے اور فرما یا کرتے تھے کہ جواپئی کا میا بی جاہتا ہے اسے اس اجتماع میں ہمیشہ جانا چاہیے۔

حضرت خضرعليه السلام كواجتماع كي دعوت

روایت ہے کہ ایک روز آپ بیان فرمارہ سے کہ اچا تک چند قدم ہوا پراڈ کرفر ما یا کہ اسلام کی فرمانیا کہ ایک کہ ایک اللہ کا اسلام کی کا وعظ سنو۔ جب آپ اپنی سابقہ جگہ دوالی آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ تھا۔ فرمایا کہ ابوالعباس خضر ہماری مجلس وعظ سے تیزی سے جا رہے تھے تھا دابیان بھی میں جائے۔
رہے تھے تو میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تیزی سے نہ جائے کچھ ہما دابیان بھی میں جائے۔

ولایت یہاں ملتی ہے

جب حضورغوث عظم رحمة الله عليه منبريرتشريف لاتے توفرماتے اے صاحبزادے جارے منبر پر بیٹے جانے کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ درجات يهال ملتے ہيں، اے طلب كار مغفرت جارے ياس آ، اے طالب عفوتو بھى آ، اے اخلاص کے چاہنے والے ہفتہ میں ایک بارآ ،اگر ممکن نہ ہوتو مہینہ میں ایک مرتبہ،اگر بیر بھی مشکل ہوتو سال میں ایک دفعہ اورا گریہ بھی نہ ہو سکے توعمر میں ایک مرتبہ آ ،اور بٹرار ہا**نعتیں لے جا،ا** ہے عالم ہزار مہینہ کی مسافت طے کر کے میرے پاس آ اور میری ایک بات من جا، اور جب تو یہاں آئے تواپیے عمل، زہدہ، تقوی اورورع کونظرا نداز کر، تا کہ تواپیے نصیب کےمطابق مجھ سے اپنا حصه حاصل كرسكي، بهارے اجتماع ميں مقرب فرشتے ، مخصوص اولياء اور رجال الغيب اس ليے آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہ اقدس کے آ داب تواضع سیکھیں ، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اورولی پیدا فرمائے ہیں وہ سب اگر زندہ ہیں تواہیے جسمول کے ساتھ اور اگر زندہ نہیں ہیں تو اپنی روحول کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں۔

رجال غيب كى شركت ِ اجتماع

آپ فرماتے تھے کہ میرابیان ان رجال غیب کے لیے ہوتا ہے جوکوہ قاف کے ماوراء

ے آتے ہیں کہ ان کے قدم دوش ہوا پر ہوتے ہیں لیکن اللہ عزوج لکے لیے ان کے دلول میں آت ہے ہیں کہ ان کے دلول میں آت ہے ہیں کہ ان ہے کہ آپ نے جس وقت اجتماع ہیں ہوتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت اجتماع میں ہیا ہے افرائی اس وقت آپ کے صاحبراد ہے۔ ہوعبدالرزاق منبر کے پاس آپ کے قدموں کے قریب پیٹھے تھے۔ انہوں نے سراو پراٹھایا ، تھوڑی دیر جران رہ کر بے ہوت ہوگے ، اور ان کے لباس و دستار میں آگ لگ گئ ۔ حضور غوث پاک منبر سے انز سے اور آگ بجھائی اور فرما یا کہ اے عبدالرزاق تم بھی ان میں سے ہو، اجتماع ختم ہونے کے بعد آپ نے شیخ عبدالرزاق سے اس حالت کی کیفیت دریافت فرمائی۔ انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو جھے رجال الغیب ساکت و مدحوث کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کپڑوں میں آگ گئی ہوئی ہے ، ان میں سے بعض شور وغو فا کر رہے ہیں۔ سے بعر اموا ہوں میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہا ور بعض ذمین پر کرے پڑے ہیں۔

آ مدِغُوثِ اعظم رحمة الله عليه

منقول ہے کہ آپ ہی کے ایک ہم عصر بزرگ جن کا نام صدقہ رحمۃ اللہ علیہ تفا آپ
کی خانقاہ میں آئے ، دوسر سے بزرگ بھی آپ کے باہر تقریف لانے کے انتظار میں بیٹے ہوئے
سے ۔ اچا تک معنزے غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریف لائے اور سید ھے منبر پر چلے گئے ، نہ تو
آپ نے کچھ فر ما یا اور نہ قاری سے کی آیت کی تلاوت کوفر ما یا ، لیکن لوگوں میں عجیب بے انتہا
متی وشورش پیدا ہوگئی۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا کہ تعجب ہے ، نہ شیخ نے کچھ فر ما یا نہ قاری
نے کچھ پڑھا پھر بیدوجد وحال کہاں سے پیدا ہوگیا اور بیحالت کچھ کیے ہوگئی۔ حضور غوث اعظم
نے شیخ صدقہ کی جانب و کی کر فر ما یا کہ شیخ صاحب! میرا ایک مریدا ہی وقت بیت المقدس سے
بیک قدم بہاں پہنچا ہے اور میر سے ہاتھ پر تو بہ کی ہے۔ تمام اہل اجتماع اسی کی خیافت میں گیا
ہوئے ہیں۔ شیخ صدقہ نے پھر اپنے دل میں کہا کہ جوشن بیت المقدس سے ایک لیحہ میں یہاں
ہوئے میں۔ شیخ صدقہ نے پھر اپنے دل میں کہا کہ جوشن بیت المقدس سے ایک لیحہ میں یہاں

نے پھران کودیکھ کرفر مایا کہ شخ صاحب! ہوا میں اڑنے والے بھی اس لیے تو بہ کرتے ہیں کہ باز آ جا ئیں، اوروہ مجھ سے مجبت ِ الٰہی کا طریقہ سکھنے کے محتاج ہیں۔

ا جا یں ، اوروہ بھے سے بحبت ابن کا طریقہ یصے سے بحائ ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں شمشیر بر ہنداور چڑھی ہوئی کمان ہوں۔ میرا تیر نشانہ پر گئنے والا ، میرا نیزہ بے خطااور میرا گھوڑا ہے ذین ہے۔ میں عشقِ خداوندی کی آگ ، حال واحوال کا سلب کرنے والا ، دریائے بیکراں ، رہنمائے وقت اور غیروں سے با تیں کرنے والا ہوں ، ایک دفعہ آپ نے کیفیت حال میں فرما یا کہ میں ہول کھی لا اور میں ہول کھوظ ، اے روزہ واروہ ، ایک دفعہ آپ بیدارو، اے پہاڑوں پر بیٹھنے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ ہیٹے جا عیں اوراے خانقاہ اسٹنو، خدا کرے تمہارے پہاڑ ہیٹے جا عیں اوراے خانقاہ نشینو، خدا کرے تمہاری خانقا ہیں زمین دوز ہوجا کیں ، تھم خدا کے سامنے آؤ ، میرا تھم خدا کی طرف سے ہے ، اے رہروانِ منزل ، اے ابدال ، اے اقطاب واوتاد ، اے پہلوانو ، اوراے جوانو ، آؤ اور دریا ہے تھی حاصل کرلو ، تی ہوئی ہے ، میں دریا ہے علم و مشاہد و الٰہی کا سامنے پیش کیے گئے اور میری نظر لور کی لا میں ہوئی ہے ، میں دریا ہے علم و مشاہد و الٰہی کا خوطہ خور ہوں ، میں تم سب پر اللہ کی ججت رسول کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں ، پھر فر ہایا کہ کہ انسانوں کے بھی پر ہیں ، جنات اور فرشتوں کے بھی کین میں تم میں بی بر ہیں ، جنات اور فرشتوں کے بھی کیان میں تم میں بی بر ہیں ، جنات اور فرشتوں کے بھی کین میں تم میں بر ایس کا دنیا میں وارث ہوں ۔ کہ کہ کہ انسانوں کے بھی پر ہیں ، جنات اور فرشتوں کے بھی پر ہیں ، جنات اور فرشتوں کے بھی کین میں تم میں بر ہیں ، جنات اور فرشتوں کے بھی پر ہیں ، جنات اور فرشتوں کو بیں ہوں ۔

منقول ہے کہ حضور سیدی و مرشدی رضی اللہ عندا پنے مرض الموت میں فرماتے تھے

کہ میر سے اور تہمار سے درمیان کوئی نسبت نہیں ، میر سے اور تلوق کے درمیان زمین و آسان کا
سافر ق ہے جھے کی پر اور کمی کو مجھ پر قیاس نہ کرنا ، فرماتے تھے کہ میری تخلیق تمام امور سے بالا
ہے اور میں لوگوں کی عقل سے ماور اہوں ، اسے زمین کے مشرق و مخرب کے اور اے آسان کے
رہنے والو! حق تعالی فرما تا ہے و اعلم ما لا تعلمون لیتی (میں وہ جاتا ہوں جو تم نہیں جانے)
میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جانتا ہے تم نہیں جانے ، مجھ سے دن اور رات میں ستر بار کہا
جاتا ہے انا اختر تک و لتصنع علی عینی (لیتی میں نے تجھے پند کر لیا اور تا کہ تو پرورش
یا تا ہے انا اختر تک و لتصنع علی عینی (لیتی میں نے تجھے پند کر لیا اور تا کہ تو پرورش

پرہ، تجھے قسم ہے ذرابات تو کر، تا کہ ٹی جائے ، مجھ سے کہا جا تا ہے کہ اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تیرے او پرہے کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم تو ڈنے سے مامون بنادیا، خدا کی قسم جب تک مجھے کھم نہ ہونہ پچھ کرتا ہوں نہ پچھے کہتا ہوں۔

اوركياركھا ہے، ميں تبہارے ظاہر باطن كوجا نتا ہوں كوئلة ميرى نظر ميں شيشہ كى طرح ہو۔

منقول ہے كہ صفو توفو في پاك ترك ايام ميں بہت بى نفيس لباس زيب تن فرمات سے ، ايك روز آپ كا ايك خادم ابوالفضل كيڑے والے كے پاس كيا اور كہا كہ مجھے وہ كيڑا چاہيے جوايك اشر فی گر ہو، نہ كم نہ زيادہ ، اس نے پوچھا كہ كس كے ليے خريدر ہے ہو۔ خادم في جواب ديا كہا ہے تہ قافت عبدالقا در جيلانی كے ليے \_ كيڑے والے كول ميں خيال گر درا كے جواب ديا كہا ہے تہ قافت عبدالقا در جيلانی كے ليے \_ كيڑے والے كول ميں خيال آر يا بى تفاك درا كہ صفور فوف پاك نے توباوشاہ كے ليجھى كيڑا نہ چھوڑا ، اس كے دل ميں بي خيال آر يا بى تفاك مخيب سے ايك كيل اس كے پاؤل ميں چھا گی اور الي كہ مرنے كے قريب ہوگيا ، لوگوں نے اس غيب سے ايك كيل اس كے پاؤل ميں چھا گی اور اليك كہ مرنے كے قريب ہوگيا ، لوگوں نے اس خدمت ميں لائے ، آپ نے فرما يا كہا ہے ابوالفضل تم نے اپنے دل ميں ہم پر كيوں اعتراض كيا خدمت ميں لائے ، آپ نے نے فرما يا كہا ہے ابوالفضل تم نے اپنے کا ارادہ نہيں كيا جب تك مجھ سے بينيں كہا گيا كہ تھے اس جن كی قشم جو مير اثرے او پر ہے وہ كيڑا پہن جوا يك اشر فی فی گر ہوء اے ابوا

الفضل بیر پڑامیت کا گفن ہے اور میت کا گفن اچھا ہوتا ہے، یہ ہزار موت کے بعد طلب اس کے بعد آپ نے بعد آپ نے بعد آپ نے اپنا دست مبارک تکلیف کے مقام پر رکھا تو جو پھھ تکلیف تھی سب الی رفع ہوگئ گویا پھھ تھا ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس نے جوہم پر اعتراض کیا وہ کیل کی شکل اختیار کر گیا، اور اسے جتی تکلیف پہنچی تھی پہنچ گئی۔

كرامات غوث إعظم ﷺ

سیدی مرشدی حضور خوف اعظم کی وہ کرامتیں جو ہروقت ظاہر ہوتی رہتی تھیں ان کا اعاطہ و ثنار توت بیان و تحریر سے باہر ہے اور تھین فرما عیں کہ اس میں بناوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں کیونکہ آپ کی ذاتِ اقدل بچپن اور جوانی سے ہی مظہر کرامت ہے، اور نو سے سال تک جو آپ کی عمر ہے آپ سے مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتار ہاہے۔

آپ پیدائش کے بعدرمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ مہمیں پیتے تھے، جی کرسب میں مشہور ہوگیا کر سادات کے فلال گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا مہواہے جورمضان میں دن کے وقت دودہ نہیں پیتا۔

ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو پیہ کسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ عزوجل
کے ولی ہیں، فرما یا کہ دس سال کی عمر تھی جب مدر سہ جاتا تو راستہ میں فرشتوں کو اپنے اردگر د چلتے
ہوئے دیکھا تھا اور جب مدر سہ میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کو بیہ بات پچوں سے کہتے ہوئے سٹما کہ
اے پچوا اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ ایک روز جھے ایک ایسا شخص دکھائی دیا جو پہلے بھی
نظر نہ آیا تھا ، اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جس کی تم اتی تعظیم کر رہے ہو ، ایک
فرشتے نے جواب دیا کہ بیاللہ عزوجل کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا ، اس راہ میں بیدوہ
شخص ہے جے بے حاب عطایا ، بے تجاب جمکین واقتد اراور بغیر جمت تقریب ملے گی ، چالیس
شخص ہے جے بے حاب عطایا ، بے تجاب جمکین واقتد اراور بغیر جمت تقریب ملے گی ، چالیس

غوشے پاک نے فرمایا کہ میں چھوٹا ساتھا، ایک روز عرفہ کے دن شہرسے باہرآ یا اور

کیتی باڑی کے ایک بیل کی دم پکڑ کر بھا گئے لگا، بیل نے پلٹ کر جھے دیکھااور کہا، اے عبدالقادر بخصے دیکھااور کہا، اے عبدالقادر بخصے اس کام کے لیے پیدائیس کیا گیا نہ اس کا حکم دیا گیا ہے، (گھبراتے اور کا پنج کا اپنے گھر دائیس آیا اور مکان کی جھت پر پہنچ گیا اور دہاں سے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ جھے تحصیلِ علم اور زیارت اولیاء کے لیے بغداد جانے کی اجازت دیجیے۔

شخ اپومسعودا حمد بن ابو بکر حز یمی اور شخ ابو عمر وعثمان صرفی نے فر ما یا کہ حضرت شخ عبد القادر جبلانی رحمت الله علیہ کی کرامتیں اس ہار کی طرح ہیں جس میں جواہر ند بدند ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، ہم میں سے جو بکثرت روز اندا آپ کی کرامتوں کو ثنار کرنا چاہتا تو کرسکا تھا۔

فیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بادشاہ طریقت اور موجودات میں تصرف کرنے والے تھے ، اللہ کی طرف سے آپ کو تصرف کرامتوں کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا ہے۔امام عبداللہ یافتی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حدِتوا تر تک پہنچ گئی ہیں اور بالاتفاق سب کو اس کاعلم ہے دنیا کے کسی بزرگ میں الی کرامتیں نہیں پائی شکئیں۔

الغرض آپ سے لا تعداد کرامتیں ظاہر ہو تھی مخلوقات کے ظاہر و باطن میں تصرف کرنا ،انسانوں اور جنات پر آپ کی تھمرانی ،لوگوں کے راز اور پوشیرہ کا موں سے واقفیت ، عالم ملکوت کے اندر کی خبر، عالم جبروت کے حقائق کا کشف، عالم لا ہوت میں سر بستہ اسرار کاعلم، مواہب غیبیہ کی عطاء، باذن اللی حوادث زمانہ کا تصرف، انقلاب، مار نے اور جلانے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کواچھا کرنا، مریضوں کی صحت، بیاریوں کی شفاء، طیز مان ور کان، زمین و آسمان پر اجرائے حکم، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے خیل کا بدلنا، اشیاء کی طبعیت کا تبدیل کرنا، غیب کی اشیاء کا ما نگنا، ماضی و مستقبل کی باتوں کا بتلانا اور ای طرح کی دوسری کرامات، مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد وارادہ سے بلکہ اظہار حقائیت ہیں کہ زبان پر خام ہرہو تھی اور فہ کورہ کرامشوں میں سے ہرایک سے متعلق اتنی روایات و حکایات ہیں کہ زبان و قالم ان کے احاطہ سے قاصر ہیں۔ بزرگوں نے اس پر بہت کی کتا ہیں گئی ہیں۔ لیکن امام عبداللہ و قالم ان کے احاطہ سے قاصر ہیں۔ بزرگوں نے اس پر بہت کی کتا ہیں گئی گئی ہیں۔ لیکن امام عبداللہ و یافتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتا ہیں ان سے المریز ہیں۔

وہ مشائخ وا قطاب وقت بلکہ بعض اولیائے متقدین جنہوں نے کشف والہام کے ذریعہ آپ کے وجود مبارک کی خبر دی وہ آپ کی تعظیم و تکریم ، بلندی مرتبہ اور عظمت شان کے معترف ہونے کے ساتھ آپ کی اطاعت و فرما نبرواری اور آپ کے قول' میر اید قدم ہرولی کی گردن پر ہے'' کی سچائی کا یقین کرنے اور آپ کواللہ کی طرف سے مامور سجھنے میں اتنا آگے تھے جس سے زیادہ کا تصور ممکن نہیں ، میں نے تھوڑ ابہت اس میں سے اپنی کتاب زبرة ال آثار میں تحریر کردیا ہے جو بہت الاسرار کا انتخاب ہے۔اللہ تعالی سے تبولیت کی امید ہے۔

# حضورغوثِ پاک ﷺ کے اخلاقِ مبارکہ

آپ کے اخلاق وعادات انک لعلی خلق عظیم کانمونہ اور انک لعلی هدی مستقیم کا مصداق تھے، آپ اشنے عالی مرتب، جلیل القدر وسیج العلم ہونے اور شان شوکت کے باوجود کمزور اور غریوں میں بیٹھے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بروں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھے، بلکدان کی غلطیوں اور گستاخیوں سے درگز رفر ماتے، اگر آپ کے سامنے کوئی

جھوٹی قشم بھی کھا تا تو آپ اس کا یقین فرمالیت اوراپی علم وکشف کوظا ہر نہ فرماتے ، اپیم مہمان اور ہم نشین سے دوسروں کی بہنسبت انتہائی خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے ، آپ بھی نافر مانوں ، سرکشوں ، ظالموں اور مالداروں کے لیے کھڑے نہ ہوتے نہ بھی کسی وزیروحا کم کے درواز سے پر جاتے ، یہاں تک کہ اس وقت کے بزرگوں میں کوئی بھی حسن خلق ، وسعت قلب، کرم نش ، مہریا نی اور وعدے کی یا سداری میں آپ کی برابری نہیں کرسکتا تھا۔

غوثِ اعظم کی پرجلال نظر

ایک روز آپ خلوت میں پیٹے کھ کھر ہے تھے آپ کی لباس و دستار پر چیت سے مٹی گری، ٹین مرتبہ تو آپ نے مٹی کو جھاڑ دیا، پر تھی مرتبہ آپ نے نظر اٹھا کراو پر دیکھا تو ایک چوہا چھت کاٹ رہا ہے بھن نظر پڑنے سے بی چو ہے کاسرایک طرف اور دھڑ دوسری طرف گرا، آپ کھٹا چھوڑ کررونے گئے، راوی کہتا ہے کہ بیس نے رونے کا سب دریافت کیا، فرمایا کہ بیس ڈرتا ہوں کہ کی مسلمان سے میرے دل کو تکلیف پہنچا اور اسکی بھی وہی حالت ہوجواس چو ہے کی ہوئی۔ ایک روز آپ مدرسہ بیس وشو کررہے تھے کہا چا تک ایک چڑیا نے ہوا بیس اڑتے ہوئے ہوئے آپ کے لباس پر بیٹ کر دی، آپ کے نظر اٹھاتے ہی وہ چڑیا نہیں پر گری، وضو سے فارغ ہوکر لباس سے بیٹ کو دھویا اور جسم سے اتار کر فرمایا کہا سے لیجا کر فروخت کر دواور اس کی قارغ ہوکر لباس سے بیٹ کو دھویا اور جسم سے اتار کر فرمایا کہا سے لیجا کر فروخت کر دواور اس کی قبر رات کر دو کہا سے کہا کہا ہے۔

خوش نصيب بوڑھا

ا میک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانہ میں جج کے ارادہ سے نکلے ، جب بغداد کے قریب ایک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانہ میں جج کے ارادہ سے نکلے ، جب بغداد کے قریب ایک موضع میں جس کا نام حلہ تھا پہنچ تو تھم دیا کہ یہاں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پورٹا اور ایک امیروں اور رئیسوں نے بہت ایسے اور عالی شان مکانات آپ کے سامنے قیام کرنے کے لیے پیش کیے لیکن آپ نے انکارفر مادیا۔ بہت تلاش کے بعدایدا ایک مکان مل گیا جس میں بڑھیا، بوڑھا اور

آیک پگی تھی۔ آپ نے بڑے میاں سے اجازت لے کردات اس مکان میں گزاری ، اوروہ تمام نذرانے اور ہدایا جونفذ بجنس اور حیوانات کی صورت میں آپ کو پیش کیے گئے آپ نے ہیہ کہر کہ میں اپنے حق سے دستہردار ہوتا ہوں وہ تمام کے تمام بڑے میاں کو دے ویے۔ حاضرین نے بھی آپ کی موافقت میں تمام مال واسباب ان بڑے میاں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ایسی دولت عطافر مائی کہ ان اطراف میں کسی کو نہلی۔

آپ کی خدمت میں ایک تا جرنے آ کرعرض کیا کہ میرے پاس ایسامال ہے جوز گو ۃ
کا نہیں اور میں اسے فقراء ومساکین پرخرج کرنا چاہتا ہوں لیکن مستحق وغیر مستحق وغیر مستحق وغیر مستحق میں سے جس کو چاہو
آپ جس کو مستحق مجھیں دے دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مستحق وغیر مستحق میں سے جس کو چاہو
دے دوتا کہ اللہ تعالیٰ تہمیں بھی وہ چیزیں دے جس کے تم مستحق ہواور جس کے مستحق نہیں ہو۔

فقيرول كےحاجت روا

آپ نے ایک روز ایک فقیر کو پریشانی کی حالت میں ایک کو نے میں بیٹھا ہوا دیکھا
دریافت فرمایا کہ س خیال میں ہواور کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح
کو دینے کے لیے میرے پاس کچھٹیں تھا کہ کتی میں بیٹھ کر پارا تر جاتا۔ ابھی اس فقیر کی بات
پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک فض نے تیس انٹر فیوں سے بھری ہوئی ایک تیلی آپ کی نذر کی ، آپ
نے وہ تھیلی فقیر کو دے کرفر ما یا کہ اسے بیجا کر ملاح کو دے دو۔

بعض مشائخ وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی بڑے بارونق ، ہنس کھو، خندہ رو، بڑے شرمیلے، وسیع الاخلاق ، نرم طبیعت کریم الاخلاق ، پا کیزہ اوصاف اور مہر بان وشفیق تھے جلیس کی عزت کرتے اور مغموم کود کھے کرامداد فرماتے ہم نے آپ جیسافصیح وبلیخ کمی کوئیس دیکھا۔

بعض بزرگوں نے اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت شیخ محی الدین سیدعبد

القادر جیلانی رحمۃ الشعلیہ بکشرت رونے والے، الشہ بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ
کی ہر دعا فورا تجول ہوتی۔ نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت دور بھاگنے والے اور
حق کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ احکام النی کی نافر مانی میں بڑے تخت گیر تھے لیکن اپنے
اور غیر الشد کے لیے بھی غصہ نہ فرماتے کی سائل کواگر چودہ آپ کے بدن کے پڑے ہی لے
جائے واپس نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کی رہنما اور تا نمید خداوندی آپ کی محاون تھی۔
علم نے آپ کو مہذب بنایا، قرب نے آپ کو مودب بنایا، خطاب النی آپ کا مشیر اور ملاحظہ
خداوندی آپ کیا سفیر تھا۔ انسیت آپ کی ساتھی اور خندہ روئی آپ کی صفت تھی۔ سپائی آپ کا مونس،
وظفیہ، فتو حات آپ کا سرمایہ، بردباری آپ کا فن، یا والنی آپ کا وزیر، فور وفکر آپ کا مونس،
مکاهفہ آپکی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفاتھے۔ آواب شریعت آپ کا ظاہر اور اوصاف حقیقت

# اصحاب ارادت وانتشاب

پيرانِ پير

حضرت شیخ سیدعبدالقا در جیلانی رحمة الله علیہ کے مریدین و منسلکین کی فضیلت بھی ہے انتہا ہے اور کیوں نہ ہو کہ آتا کی فضیلت سے خادم میں بھی فضیلت آتی ہے۔ چنا نچہ ایک بزرگ نے سرکار دوعالم کھی وخواب میں دیکھا۔ عرض کیا ، یارسول اللہ کھی دعافر ما بیئے کہ جھے قرآن کریم اور آپ کی سنت پر موت آئے۔ آپ کھی نے ارشا دفر ما یا ایسا ہی ہوگا ، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے پیر شیخ عبدالقا در ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کھے سے تین مرجبہ یکی درخواست کی ، اور آپ نے بھی ارشا دفر ما یا۔ بیروا قعہ طویل اور عجیب ہے اختصار آتنا ہی ذکر کیا گیا ہے۔

بزرگانِ دین کی ایک جماعت نے فر مایا کہ حضرت شیخ عبدالقا در رحمۃ اللہ علیہ

نے قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلہ میں اس بات کی ذمدداری لی ہے کہ ہرایک کی موت تو بہ پر آئے گی۔ جنابِغوشِ اعظم رحمة الله عليه سے ايك مرتبه مشائخ في دريافت كيا كه اگركوئي فخف اینے آپ کوآپ کی طرف منسوب کرے لیکن بعت نہ کرے اور ندآپ کے ہاتھ سے خرقہ پہنے تووہ آ پ کےمریدین میں ثاراوران جیسے فضائل حاصل کرنے والا ہوگا یانہیں؟ ارشا دفر مایا جو شخص خود کومیری طرف منسوب کرے اور مجھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فر <sub>م</sub>الے گا ادراس پررحمت فرمائے گا اور اگر جداس كا طريقه مكروه مواسے توبد كى توفيق بخشے گا۔ ايبا مخف میرے مریدوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے دعدہ فرمالیا ہے کہ میرے مریدوں،سلسلہ والوں،میرے طریقہ کا تباع کرنے والوں اورمیرے عقیدت مندول کوجنت میں داخل فرمائے گا۔ نیز آپ رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ جمارے ہاں کا ایک انڈہ اگر بزار میں بیکے تب بھی دیاجس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدول کے نام درج تصاور الله تعالیٰ

نیزآ پرحمۃ الله علیہ نے قرمایا کہ ہمارے ہاں کا ایک انڈہ الر ہزار میں بیاے تب بی ستا ہے اور چوزہ کی قیت تو لگائی ہی نہیں جاستی نیز قرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے ایک کھا ہوا دفتر ویا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج شے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم سے جن کا نام ما لک علیہ السلام ہے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے جو بیا دست جمایت پاس کوئی ہے جو بیاں دیکھو میر ادست جمایت پاس کوئی ہے جو بیا دست جمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے چیسے آسان زمین کے اوپر ۔ اگر میر امریدار چھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو کیا ہوا کی بیل بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا اور اگر مشرق میں میرے ایک مرید کیا پردہ عفت گر دہا ہو اور میں مغرب میں ہوں تو بیتینا میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔